## اسلامی تحریکوں کی تاریخی عالمی کا نفرنس

## عبدالغفار عزيز

## ترجمان القرآن: اكتوبر 2013ء

ہماراملک مسلمان ہے، لیکن پابندیاں ایسی کہ غیر مسلموں کے ہاں بھی نہیں۔ہمارے ہاں ۱۸ ابرس سے کم عمر کا کوئی نوجوان مسجد میں نہیں جاسکا۔"

سر کاری اداروں یا تعلیم گاہوں میں نہ کوئی شخص چبرے پہ سنت نبوی سجاسکتا ہے، نہ کوئی خاتون یا پنجی سر پیدارف رکھ سکتی ہے۔ خواتین کو پر دے کی آزادی ہے، لیکن صرف گھر کے اندر۔گھروں میں مال باپ بھی اپنے بچوں کو قر آن کر یم یاد مگر دینی علوم کی تعلیم نہیں دے سکتے، اگروالدین اس 'جرم' کار تکاب کرتے بکڑے جائیں، تو بھاری جرمانہ اداکر ناپڑتا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر کے اندریا مسجد کے علاوہ کہیں نماز ادانہیں کر سکتا۔ایسا دسکتین جرم' بھی بھاری جرمانے کاموجب بنتا ہے'' شہروں میں نماز جمعہ کی اجازت ملنے کے لیے \* ۲۰ سے \* ۵ ہزار تک اور دیہات میں \* اے ۱۵ ہزار تک نماز ی دستیاب ہونے کا شبوت ہو تو نماز جمعہ ادا ہو سکتی ہے و گرنہ نہیں۔ دینی مدار س پر پابندی ہے، صرف سرکاری طور پر رجسٹر ڈیدار س بی منتعین علوم پڑھا سکتے ہیں اور + کا ضلاع پر مشتمل ملک میں صرف کار جسٹر ڈیدار س بیں''۔ تا جکستان میں تحریک نمضت کے صدر اور رکن اسمبلی محی الدین کہیر کی عالمی کا نفر نس براے مسلم قائدین میں اپنا عال سنار ہے ہے۔ کسی کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ یہ سب پھے آئی: حقوقی انسانی، حقوقی نسوال، آزادی اظہار اور نہ عالمی کا نفر نس براے مسلم قائدین میں اپنا عال سنار ہے ہے۔ کسی کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ یہ سب پھے آئی: حقوقی انسانی، حقوقی نسوال، آزادی اظہار اور نہ عالمی کا نفر نس براے مسلم قائدین میں اپنا عال سنار ہے ہے۔ کسی کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ یہ سب پھے آئی: حقوقی انسانی، حقوقی نسوال، آزادی اظہار اور دکرنے والی دنیا میں ہور ہا ہے۔

تا جکستان ہی نہیں، پورے عالم اسلام کے بیہ مسلم رہنمااور اسلامی تحریکوں کے قائدین ۲۵،۲۹ متبر کودور وزوعالمی کا نفرنس میں شریک تھے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان سیّد منور حسن کی دعوت پر مختصر وقت میں ۲۰ ممالک ہے ۲۰ سے زائد رہنمااور پارٹی سربراہ تشریف لائے اور اُمت مجمہ کو در پیش بجر انوں کا جائزہ لیتے ہوئے، ان سے نکلنے کی راہیں تلاش کیں۔ بدقستی سے اُمت صرف مسائل ہی کا شکار نہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق اور دُور بھی کردی گئی ہے۔ تا جکستان کادارا لیکومت دوشنبے اسلام آباد سے صرف ۱۳۲۹ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی تقریباً سلام آباد، کر اپنی جتنا، لیکن وہاں سے آنے والے مہمانوں نے بتایا کہ: ''جم تین روز میں لا ہور پہنچے ہیں۔ دوشنبے سے کابل، کابل سے دبئ اور دبئ سے لاہور'' ۔ بہی حال موریتا نیاست تشریف لا نے والے علامہ مجمد الحسن الدید وکا تقا۔ وہ دارا لیکومت نواکشوط سے سوڈان کے دارا لیکومت خرطوم، وہاں سے استبول، وہاں سے اسلام آباد اور پہنچے۔ یہاں سے بھی عرض کر دول کہ علامہ مجمد الحسن موریتا نیابی نہیں، عالم عرب کے انتہائی تابل اخترام عالم دین ہیں۔ قرآن کر بیم اور حدیث پوری پوری اسناد کے ساتی حفظ ہیں۔ سریم بھی بتاد ہیں کہ فلال حدیث اس بند کہ فقیر نے اسپنے استاد فلال، انھوں نے فلال اور ماکس کر ناہے کہ اس کا نفرنس میں امتصد کی کی تعریف نہیں، سے عرض کر ناہے کہ اس کا نفرنس میں انھوں نے فلال سے سخن، یہاں تک کہ یہ سلسلہ خودر سول اکرم تک پہنئی جاتا ہے۔ میر امقصد کی کی تعریف نہیں، سے عرض کر ناہے کہ اس کا نفرنس میں انسوں نے فلال سے سخن ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ خودر سول اکرم تک پہنئی جاتا ہے۔ میر امقصد کی کی تعریف نہیں، سے عرض کر ناہے کہ اس کا نفرنس میں کشوں نے فلال سے کہ اس کا نفرنس میں کسی بیات کا سال کی مشوس کر تے ہوئے پاکستان تشریف لائی تشریف کو کسی سے موروں کہ مشوس کر نام کہ کہ اس کا نفرنس میں ۔

الاخوان المسلمون مصر کے رہنماآخری وقت تک ویزے کے لیے کوشاں رہے، لیکن انھیں ویزاملاتو کا نفرنس کا پہلار وز گزر جانے کے بعد۔ اسی طرح الاخوان المسلمون شام کے سربراہ بھی آخری لمجے تک ویزاحاصل نہ کر سکے۔ یہاں پر ہمیں بیاعتراف بھی ہے کہ حکومت پاکستان نے دیگر تمام مہمانوں کوویزادینے میں پوراتعاون کیااوراکٹر ویزے بلاتا خیر مل گئے۔

کا نفرنس میں مصر، شام، بنگہ دیش، فلسطین، تشمیر،اراکان کے حالیہ بحر انوں کے علاوہ اُمت کو در پیش دیگر سیاسی، تہذیبی اور معاشرتی چیلنجوں کا بھی جائزہ
لیا گیا۔امیر جماعت سیّد منور حسن نے اپنے افتتا تی خطاب میں بنیادی مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے مہمانوں کو دعوتِ مشاورت دی۔الاخوان المسلمون
اُرون کے سر براہ ڈاکٹر ھام سعید نے مصر کی تازہ صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ: ''اگرچہ قتل وغارت اور گرفتاریاں اب بھی جاری ہیں، لیکن
باعثِ اطمینان امر بیہ ہے کہ مصری عوام کی اکثریت نے اس انقلاب کو مستر دکر دیا ہے۔ اب بھی روزانہ مظاہر ہے ہور ہے ہیں۔ بفتے میں کم از کم دوبار
ملک گیر مظاہر ہے ہوتے ہیں۔ گذشتہ بفتے یونی ورسٹیاں کھل جانے کے بعد اس تحریک میں ایک نئی روح دوڑ گئی ہے۔ حکومت نے جابرانہ آر ڈی نئس
جاری کرتے ہوئے کسی بھی طالب علم کو تعلیمی اداروں یا ہاسٹلوں سے بلانوٹس گرفتار کرنے کے احکامات جاری کردیے ہیں، لیکن طلبہ خوف زدہ ہونے

شام کی صورت حال پر بھی سب نے تفصیلی بات کی۔ ۱۹۷۰ء سے شامی عوام کی گردنوں پر مسلط اسد خاندان نے صرف اپناا قدّار بچانے کے لیے گذشتہ پونے تین سال کے عرصے میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت ایک لاکھ ۲۰ ہزار سے زائد بے گناہ انسان تو تیخ کر دیے ہیں۔ بظاہر شام کے مسئلے پر دنیا دوبلا کوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف امریکا اور دوسری طرف روس کامرکزی کر دار ہے۔ لیکن مملاً دونوں کا ہدف ایک بی ہے اور دوہ ہے شام کی مزید تباہی، اور شام کواس کی قوت کے تمام مظاہر سے محروم کر دینا۔ ۲۱ ہاگست کوڈ کٹیٹر بغار الاسد کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعال اور ڈیڑھ ہزار افراد کے قتل عام کے بعد، پورے خطے میں عالمی جنگ کا یک ماحول بنادیا گیا۔ امریکا اور روس بھی آمنے سامنے خم شونک کر کھڑے ہوتے دکھائی دیے۔ پھر بالآخر جو مقاصد، امریکا جنگ کے ذریعے حاصل کر ناچا ہتا تھا، روس نے ندا کرات کے ذریعے حاصل کر وادیے اور اب اقوام متحدہ نے بھی کیمیائی بتھیار تلف کرنے کی قرار داد منظور کرلی ہے۔ امریکی دھکیوں کا مقصد بشار جسے در ندے کا خاتمہ نہیں، شام کواس کی کیمیائی صلاحیتوں سے محروم کر ناتھا، کیو نکہ اس سے صبیونی ریاست کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ شام کی صورت حال دنیا کے دوہرے معیار بھی مزید بے نقاب کر رہی ہے۔ وہی دنیا جس

نے ڈیڑھ ہزارافراد کے قتل کوبنیاد بناکر پورے خطے کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا،ایک لا کھ سے زائد انسانوں کے قتل پر صرف بیان بازی کر رہی ہے۔
سنگین ترین بات میہ ہے کہ اس وقت یہی عالمی قوتیں شام کی تقسیم کے لیے کوشاں ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ جلد ہی ۱۹۱۲ء کے سائیس، پیکو (فرانسیسی اور
برطانوی وزیر خارجہ) معاہدے کی طرح کیری، لافروف (امریکی اور روسی وزیر خارجہ) معاہدہ بھی مسلم خطے کو تقسیم کرتے ہوئے اسے تاریخ کاسیاہ باب
برطانوی وزیر خارجہ) معاہدے کی طرح کیری، لافروف (امریکی اور روسی وزیر خارجہ) معاہدہ بھی مسلم خطے کو تقسیم کرتے ہوئے اسے تاریخ کاسیاہ باب
برطانوی وزیر خارجہ)

تیونس سے تحریک نہضت کے بزرگ رہنمااور نائب صدر عبدالفتاح موروا پنے وفد کے ساتھ شریک تھے۔انھوں نے جہاں دعوت و تربیت کے میدان
میں تحریکات کودر پیش مختلف چیلنجوں کا جائزہ لیا، وہیں تیونس کی منتخب حکومت ختم کرنے کے لیے الپوزیشن کی مار دھاڑ پر بہنی تحریک کا خلاصہ بھی پیش
کیا۔انھوں نے بتایا کہ: ''گذشتہ چندماہ میں مختلف الپوزیشن رہنماؤں کو قتل کر کے اس کی آڑ میں سیاسی بحران پیدا کیے جارہے ہیں۔الپوزیشن صرف ۲۰
افراد پر مشتمل ہے، لیکن اپنی بی برپا کی ہوئی اس قتل وغارت کو بنیاد بنا کر اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے گذشتہ تقریباً دوماہ سے اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں تنین ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ دستور کا مسودہ بھی تقریباً توماہ ہی الپوزیشن کو خد شدہ کہ اگر تحریب نہضت کی حکومت کے زیر سایہ حقیق امتحاب ہو گئے، تواس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ مختلف وجوہ کی بناپر تیونس میں فوجی انقلاب کا امکان تون شاء اللہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن تحریک نہضت کی حکومت ختم ہوسکتی ہے۔ شیخ راشد الغنوشی کی قیاد سے میں تحریک نہضت الپوزیشن کے ساتھ نذاکرات بھی کر رہی ہے اور کو شش ہے کہ یاتوریفرنڈ م کے ذریعے بحران سے فکا جائے یا پھر تحریک نہضت حکومت جھوڑ دے اور امتحابات کوان کے مذاکرات بھی کر رہی ہے اور کو شش ہے کہ یاتوریفرنڈ م کے ذریعے بحران سے فکا جائے یا پھر تحریک نہضت حکومت جھوڑ دے اور امتحابات کوان کے ۔ "نظام الاو قات کے مطابق اور مضافہ بنانے کی بھر یور کو شش کرے۔

۲۷سالہ عبدالفتاح مورونے ایک واقعہ سناکر تحریکات کو متوجہ کیا کہ ہمیں معاشرے کے کسی بھی فردسے مایوس نہیں ہوناچا ہے اوراس سے خیر کی اُمید رکھنی چاہیے۔ بتانے گئے کہ: ''گذشتہ دور میں حکومت نے ہر طرف شراب نوشی اور فحاشی و تباہی کادور دورہ کر دیا۔ ہم ایک بار مسجد گئے تو وہاں ایک شرا بی بھی صف میں آکر کھڑا ہو گیا۔ نشے میں دھت اور منہ سے بدبو کے بھر بھے۔۔۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ مسجد سے نکل جائے تاکہ ہم سکون سے نماز ادا کر سکیں ، لیکن وہ اڑ گیا کہ نہیں ، میں نے بھی نماز پڑھ اپنے ہیں۔ نماز کر سکیں ، لیکن وہ اڑ گیا کہ نہیں ، میں نے بھی نماز پڑھ ناہے۔ امام صاحب نے کہا کہ چلیں اسے چھوڑیں اور اس سے چند گزؤور جاکر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز شروع ہوئی، وہ نشکی بھی نماز پڑھنے لگا۔ ہم سب نے سلام پھیر لیا، لیکن وہ سجدے ہی میں پڑار ہا۔ معلوم ہوا کہ تیسری رک دکعت کے سجدے میں اس کی ۔ "روح پر واز کر گئی تھی۔ ہم سب کے دل سے دعائکل کہ پروردگاراسے معاف فرما، آخری کھے تو تیرے در بار میں حاضر ہو گیا تھا

بنگلہ دیش کے بارے میں بھی سب شرکا تشویش والم کا شکار تھے۔سب نے وہاں جاری مظالم اور جماعت اسلامی کے علاوہ دیگر پوزیشن رہنماؤں کے خلاف سنائی جانے والی سزاؤں کی مذمت کی۔اب تک اس ضمن میں جو صداے احتجاج انھوں نے بلند کی تھی اس کے بارے میں بھی آگاہی دی اور آیندہ کے لیے حکمت عملی بھی۔سب کو تشویش تھی کہ اگر حال ہی میں عبدالقادر مُلّاکی عمر قید کو سزاے موت میں بدلنے کے فیصلے پر عمل در آمد ہو گیا، تو برادر

اسلامی ملک میں بھڑ کتی ہوئی احتجاجی آگ مزید بھیل جائے گی۔ یہ انقامی سیاست نہ صرف ملک کومزید بحر انوں کا شکار کردے گی، بلکہ قوم کو بھی مزید بُری طرح تقسیم کردے گی۔

کا نفرنس میں اراکان [ بر ما] کے بے نوامسلمانوں کی زبوں حالی،اور یمن، صومالیہ اور پاکستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملوں، مسکلۂ کشمیر،افغانستان و عراق پر امریکی قبضے اور تہذیبی یلغار کے حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔امریکی استعاری قبضے کے خاتبے اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر بھی مفصل گفتگو ہوئی اور عبادت گاہوں اور معصوم شہریوں کو دھاکوں کانشانہ بنانے پر بھی۔اللہ تعالی کا انعام تھا کہ تمام تحریکات ان تمام موضوعات پر یک آواز اور یک سُو تھیں۔

افتتا تی خطابات اور پھر کا نفرنس کے اعلامیے میں بھی پہلا نکتہ یہی رکھا گیا کہ: ''تمام اسلامی تحریکیں اپنے یوم تاسیس ہی سے پُرامن جد وجہد پر استوار ہوئی تصیں۔ تقریباً یک صدی کی جد وجہد کے دوران (اخوان کی بنیاد ۱۹۲۸ء میں رکھی گئی تھی )اسلامی تحریکوں پر ابتلاو عذاب کے پہاڑ توڑے گئے ، کالعدم قرار دیا گیا، پھانسیوں پر لٹکا یا گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انھیں اسی پُر امن راستے سے ہٹا یا نہیں جاسکا۔ آج مصراور تیونس میں ان کی کامیا ہوں پر ڈاکازنی کی کوششیں جاری ہیں۔ مصر میں خون کی ندیاں رواں ہیں، لیکن اس سب پچھ کے باوجود سب اسلامی تحریکیں اپنی پُر امن جد وجہد کے بارے میں داکازنی کی کوششیں جاری ہیں۔ مصر میں خون کی ندیاں رواں ہیں، لیکن اس سب پچھ کے باوجود سب اسلامی تحریکیں اپنی پُر امن جد وجہد کے بارے میں داکھی ہیں

حماس کے سربراہ خالد مشعل کے خصوصی نمایندہ ڈاکٹر محمد نزال اور مقبوضہ کشمیرسے غلام محمد صفی اور قائم مقام امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر نورالباری کی موجودگی میں سب نے اس پر بھی اتفاق رامے کااظہار کیا کہ جہال استعاری قوتیں قابض ہوں وہاں ہر ممکن طریقے سے مزاحت وجہاد،ان عوام کا قانونی ودینی فرنصنہ ہے۔ پوری اُمت کوان کی مکمل پشتیبانی کرتے رہناچاہیے۔

قیم جماعت لیاقت بلوچ نے کا نفرنس کااعلامیہ پڑھا۔اس میں تمام نکات کااحاطہ کر لیا گیااور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اسلامی تحریکوں کے ذریعے اُمت مسلمہ کو یک جااور یک جان کرنے کے لیے ایک مستقل سیکرٹریٹ قائم کیا جائے گا،جوان شاءاللہ مسلسل اور مستقل و مربوط مساعی منظم کرے گا۔

الحمد لله! ملایشیااور اندو نیشیاسے لے کر مرائش اور موریتا نیاتک کی بیہ تحریکیں جو کئی ممالک میں حکومتوں کا حصہ ہیں، اُمت اور بالخصوص پاکستان کی پشتی بان بن کر شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اسی جانب مرائش میں اسلامی تحریک کے سر براہ محمد الحمد اوی نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ: ''بیہ صرف چند افراد کا اجتماع ۔''نہیں، یہاں آج گویااُمت کے کروڑوں عوام جمع ہیں۔ میں مراکشی بھی ہوں اور اب خود کو پاکستانی بھی محسوس کر رہاہوں

ہر حوالے سے اس کا میاب عالمی کا نفرنس نے مصروشام کے علاوہ بھی ہر جگہ مظلوم عوام کو یہ پیغام دیاہے کہ وہ تنہا نہیں، لیکن بد قتمتی اور ظلم کی انتہادیکھیے کہ مصری اور بعض عرب ممالک کے میڈیانے اس کا نفرنس کے بارے میں وہ جھوٹ گھڑے کہ خود جھوٹ بھی ان سے پناہ ہا گہ رہاہے۔ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ کے سامنے منعقد ہونے والی اس کا نفرنس کو، جسے کئی عالمی ٹی وی چینلوں نے بر اور است نشر کیا، مصری ذرائع ابلاغ نے ایک خفیہ کا نفرنس بنادیا۔ عالمی اسلامی تحریکوں کی کا نفرنس کو اخوان کی ایک کا نفرنس کہا، اور اسے القاعد ہاور طالبان کے ساتھ مل کر مسلح جد وجہد کے خفیہ منصوبے بنانے کے لیے بلائی گئی کا نفرنس قرار دے دیا۔ ایک چینل نے تواسے پاکستانی حکومت و مقتدرہ کا شاخسانہ قرار دے دیا جو مصر میں مسلح تحریکیں بر پاکرنے کے لیے بلائی گئی کا نفرنس کی خبر پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ اب اصل لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بیہ جھوٹا پر و پیگیٹر انجمی پوری عرب دنیا میں اُمت کی اس اہم کا نفرنس کی خبر پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ اب اصل پینچے رہا ہے۔